

# 



سيالولاعلمعطعك

### فهرست

| 3 |          | نام:  |
|---|----------|-------|
| 3 |          |       |
| 3 |          | _     |
|   |          |       |
| 5 | <b>3</b> | رکو۱۰ |

### نام:

پہلے ہی لفظا**الشَّنْس** کواس کانام قرار دیا گیاہے۔

### زمانة نزول:

مضمون اور اند ازِ بیان سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ سورت بھی مکۂ معظمہ کے ابتد ائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ مگر اس کا نزول اُس زمانے میں ہواہے جب مکہ میں رسول الله صَلَّاتِیْمِ کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔

### موضوع اور مضمون:

اِس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ چلنے پر اصر ار کرتے ہیں۔

مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصول پر مشتمال ہے۔ پہلا جصہ سورت کے آغاز سے شروع ہوکر آیت 10 پر ختم ہوتا ہے، اور دوسر احصہ آیت 11 سے آخر تک چاتا ہے۔ پہلے جصہ میں تین باتیں سمجھائی گئی ہیں: ایک یہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسر ہے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متفاد ہیں۔ یہ میں متفاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسر ہے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متفاد ہیں۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں کیساں ہیں اور نہ ان کے نتائج کیساں ہو سکتے ہیں۔ دوسر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعہ سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور بُرے کا امتیاز، اور خیر کے خیر اور شرکے شر ہونے کا احساس اتار دیا ہے۔ تیسر ہے یہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، ان کو استعال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور بُرے ارتبات کو ابھارے اور برے رکھانات سے ارادے اور برے روبانات کو ابھارے اور برے روبانات سے ارتبات کے انسان کو ابھارے اور برے روبانات کو ابھارے اور برے روبانات سے کس کو ابھار تا اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ ایجھے رحبانات کو ابھارے اور برے روبانات سے اگر وہ ایکھے رحبانات کو ابھارے اور برے روبانات سے کس کو ابھار تا اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ ایکھے رحبانات کو ابھارے اور برے روبانات سے دربانات کو ابھارے اور برے روبانات کو ابھارے دربانات کے دربانات کو ابھارے دربا

اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تونامر ادہو گا۔

دوسرے حصے میں قوم شمود کی تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی کاجو الہامی علم اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیاہے، وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان خیر و شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کر کے گمر اہ ہو تارہاہے۔ اس بنا پر اللہ تعالٰی نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے انبیاء علیہم السلام پر واضح اور صاف صاف وحی نازل فرمائی تا کہ وہ لو گوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیاہے اور بدی کیا۔ ایسے ہی ایک نبی۔حضرت صالحٌ قوم شمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اُس نے اُن کو حجٹلا دیا، اور اُس کا منہ مانگامعجز ہ جب انہوں نے ایک او نٹنی کی شکل میں پیش کیا تو اُن کی تنبیہ کے باوجو د اُس قوم کے ایک شریر ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخر کاریہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئے۔ شمود کا بیہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری سورت میں کہیں ہے نہیں کہا گیاہے کہ اے قوم قریش!اگر تم شمود کی طرح اپنے نبی، محمد صَلَالْتُلَيِّمُ کو حجطلاؤ کے تو وہی انجام دیکھو گے جو شمو دنے دیکھا ہے۔ مکہ میں اس وفت حالات وہی موجو دیتھے جو صالح ؓ کے مقابلے میں قوم ثمو د کے اثر ارنے پیدا کرر کھے تھے۔اس لیے اُن حالات میں پیہ قصہ سنا دینا بجائے خو د اہل مکہ کو بیہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ شمو د کی بیہ تاریخی نظیر ان پر کس طرح چسیاں ہور ہی ہے۔



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### ركوعا

وَ الشَّمْسِ وَ مُحْهَا فَيُ وَ الْقَمِرِ إِذَا تَلْمَهَا فَيْ وَ النَّهَارِ إِذَا جَلَّمَهَا فَيْ وَ النَّهَا فَي وَ النَّهَا فَي وَ النَّهَا فَي وَ النَّهَا فَي وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحْهَا فَي وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوْمَهَا فَي وَ السَّمَاءِ وَمَا بَنْهَا فَي وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحْهَا فَي وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوْمَهَا فَي وَ السَّمَاءِ وَمَا سَوْمَهَا فَي وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحْهَا فَي وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوْمَهَا فَي وَ اللّهَ مَا وَتَقُومَهَا فَي وَلَا مَن دَسُم اللّهِ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِم وَ اللّهُ وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَالل

رکوء ۱

### اللہ کے نام سے جور حمان ورجیم ہے۔

سُورج اور اُس کی دُھوپ 1کی قشم، اور چاند کی قشم جبکہ وہ اُس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قشم جبکہ وہ (سُورج کو) ڈھانک لیتی ہے 2، اور آسان کی اور اُس سُورج کو) ڈھانک لیتی ہے 2، اور آسان کی اور اُس فات کی قشم جس نے اُسے بچھایا، اور نفس انسانی ذات کی قشم جس نے اُسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اُس ذات کی قشم جس نے اُسے بھوار کیا 4 پھر اُس کی بدی اور اُس کی پر ہیز گاری اس پر الہام کر دی 5، یقیناً فلاح یا گیاوہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نام او ہواوہ جس نے اُس کو دبادیا 6۔

ثمود 7 نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا 8 جب اُس قوم کاسب سے زیادہ شقی آدمی بیچر کر اُٹھا تو اللہ کے رسول نے اُن لوگوں سے کہا کہ خبر دار! اللہ کی اُونٹنی کو (ہاتھ نہ لگانا) اور اُس کے پانی پینے (میں مانع نہ ہونا 9)۔ گر انہوں نے اُس کی بات کو جھوٹا قرار دیا ااور اُونٹنی کو مار ڈالا 10 ۔ آخر کار اُن کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندِ خاک کر دیا ، اور اسے (اپنے اس فعل کے) کسی بُرے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے 11 ۔ ط

### سورةالشمس حاشيه نمبر: 1 🛕

اصل میں لفظ خُرِی و استعال کیا گیا ہے جو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت، دونوں پر دلالت کر تا ہے۔
اگر چہ عربی زبان میں اس کے معروف معلی چاشت کے وقت کے ہیں جبکہ سورج طلوع ہونے کے بعد خاصا
بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سورج چڑھتا ہے تو صرف روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ گرمی بھی دیتا ہے، اس لیے
خُر کے کا لفظ جب سورج کی طرف منسوب ہو تو اس کا پورا مفہوم اس کی روشنی، یا اس کی بدولت نکلنے والے
دن کے بجائے اُس کی دھوپ ہی سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہو تا ہے۔

### سورةالشمس حاشيه نمبر: 2 🔼

یعنی رات کی آمد پر سورج حجیب جاتا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات سورج کو ڈھانگ لیتی ہے ، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے ، جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے اس جھے تک نہیں پہنچے سکتی جہال رات طاری ہو گئی ہو۔

# سورةالشمس حاشيه نمبر: 3 🔼

ایعنی جیت کی طرح آسے زمین پر اٹھا کھڑا کیا۔ اِس آیت اور اس کے بعد کی دو آیتوں میں میاکا لفظ استعال ہوا ہے لیعنی "ما بَلْها ، اور ما طبحها اور ما سوّدها۔ اس لفظ ما کو مفسرین کے ایک گروہ نے مصدری معنوں میں لیا ہے اور وہ ان آیتوں کا مطلب بیہ بیان کرتے ہیں کہ آسان اور اس کے قائم کیے جانے کی قشم ، زمین اور اس کے بچھائے جانے کی قشم ، اور نفس اور اس کے ہموار کیے جانے کی قشم۔ لیکن بیہ معنی اس لیے درست نہیں ہیں کہ ان تین فقر ول کے بعد بیہ فقرہ کہ "پھر اس کی بدی اور اس کی پر ہیز گاری اس پر الہام کر دی "اس سلسلہ کلام کے ساتھ ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ دوسرے مفسرین نے یہاں میا کو گائی ہیں کہ جس نے آسان کو قائم کیا، جس منے زمین کو بچھایا، اور جس نے نفس کو ہموار کیا۔ بہی دوسر امطلب ہوارے نزدیک صبح ہے ، اور اس پر بیہ نے زمین کو بچھایا، اور جس نے نفس کو ہموار کیا۔ بہی دوسر امطلب ہمارے نزدیک صبح ہے ، اور اس پر بیہ نے زمین کو بچھایا، اور جس نے نفس کو ہموار کیا۔ بہی دوسر امطلب ہمارے نزدیک صبح ہے ، اور اس پر بیہ

اعتراض نہیں ہوسکتا کہ متاعر بی زبان میں بے جان اشیاء اور بے عقل مخلوقات کے لیے استعال ہوتا ہے۔ خود قرآن میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ متاکومٹن کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ مثلاً: وَ لَاّ اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿ (سورة الكافرون - 3)" اور نہ تم اس کی عبادت كرنے والے ہوجس کی میں عبادت كرتا ہوں " فَانْكِحُوا مَا طَابَ مَتُ مُ مِّنَ النِّسَاّءِ (سورة النساء - 3)" لیس عور توں میں سے عبادت كرتا ہوں " فَانْكِحُوا مَا طَابَ مَتُ مُ مِّنَ النِّسَاءِ (سورة النساء - 3)" لیس عور توں میں سے جو تہمیں لیند آئیں ان سے نکاح كر لو " و لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اَبَآ وُكُو مِّنَ النِّسَاءِ (سورة النساء - 22)" اور جن عور توں سے تمہارے باپوں نے نکاح كیا ہوان سے نکاح نہ كرو"۔

# سورةالشمس حاشيه نمبر: 4 🔺

ہموار کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کوالیا جسم عطا کیا جو اپنے قامتِ راست اور اپنے ہاتھ پاؤل ،اور اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں ترین تھا۔ اس کو دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے اور سو نگھنے کے ایسے حواس عطاکیے جو اپنے تناسب اور اپنی خصوصیات کی بناپر اس کے لیے بہترین ذريعه علم بن سكتے تنھے۔اس كو قوت ِعقل و فكر ، قوت استدلال واستنباط ، قوتِ خيال ، قوتِ حافظه ، قوتِ تميز ، قوتِ فیصلہ ، قوتِ ارادی اور دوسری ایسی ذہنی قوتیں عطاکیں جن کی بدولت وہ دنیامیں اس کام کے قابل ہواجو انسان کے کرنے کا ہے۔ اس کے علاوہ ہموار کرنے میں بیہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اسے پیدائش گناہ گار اور جِبلی بدمعاش بناکر نہیں بلکہ راست اور سید ھی قطرت پر پیدا کیا اور اسکی ساخت میں کوئی خِلقی مجی نہیں رکھ دی کہ وہ سید ھی راہ اختیار کرناچاہے بھی تونہ کر سکے۔ یہی بات ہے جسے سورہ روم میں بایں الفاظ بيان كيا كيا سيا كه فِطْرَتَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَّم، "قائم موجاوَاس فطرت برجس برالله تعالى نے انسانوں بیدا کیا۔" (آیت 30) اور اس بات کو نبی صَلَّا اللَّهُ عِلَمِ نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے کہ " کوئی بچیہ ایسانہیں ہے جو فطرت کے سواکسی اور چیز پر پیداہو تاہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہو دی یا نصر انی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ یہ ایساہی ہے جیسے جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح و سالم بچہ پیدا ہو تا ہے کیاتم ان

میں کسی کا کان کٹا ہوا پاتے ہو؟" (بخاری و مسلم) یعنی بیہ مشر کین ہیں جو بعد میں اپنے اوہام جاہلیت کی بنا پر جانوروں کے کان کا شے ہیں، ورنہ خدا کسی جانور کو مال کے پیٹ سے کئے ہوئے کان لے کر پیدا نہیں کر تا۔
ایک اور حدیث میں حضور مُنَّ النَّیْمِ کا ارشاد ہے:" میر ارب فرما تا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف (صحیح الفطرت) پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آکر ان کو ان کے دین (لینی ان کے فطری دین) سے گر اہ کر دیا، اور ان پروہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں گی۔" (منداحمہ، مسلم نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ میں حضور مُنَّ النَّائِمُ کا بیار شاد نقل کیا ہے)۔

### سورةالشمس حاشيه نمبر: 5 🛕

الہام کا لفظ نَھُم سے ہے جس کے معنی نگلنے کے ہیں۔ لَھُمَ الشَّیْءَ وَ الْتَهَمَّمُ کَے معنی ہیں: فلال شخص نے اس چیز کو نگل لیا۔ اور اَلْہُم مُشُدُ الشَّیْءَ کے معنی ہیں: میں نے فلال چیز اس کو نگلوادی یا اس کے حلق سے اتار دی۔ اس بنیادی مفہوم کے لحاظ سے الہام کا لفظ اصطلاحا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تصور یا کسی خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتار دینے کے لیے استعال ہو تا ہے۔ نفس انسانی پر اس کی بدی اور اس کی نیکی و پر ہیز گاری الہام کر دینے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات و میلات رکھ دیے ہیں، اور بیہ وہ چیز ہے جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات و میلات رکھ دیے ہیں، اور بیہ وہ چیز ہے جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس کر تا ہے۔ دوسر امطلب بیہ ہے کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیعت کر دیے ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز ہر ائی، ایجھے اخلاق و اعمال اور برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں اخلاق میں کہ فیج چیز ہے اور تقویٰ (برائیوں سے اجتناب) ایک اچھی چیز۔ یہ تصورات انسان کے لیے اجبی نہیں ہیں بلکہ اس کی فطرت ان سے آشا ہے اور خالق نے برے اور بھلے کی تمیز پیدائش طور براس کو عطاکر دی ہے۔ یہی بات سورہ بلد میں فرمائی گئی ہے کہ وَ هَدَیْنُ فُلُ اللَّمَانِيْنِ فَیْنَ فَلَا اللَّمَانِيْنِ فَیْنَ فَدَالَیْنِ اللہ مِی فرمائی گئی ہے کہ وَ هَدَیْنُ فُلُ اللَّمَانِيْنِ فَیْنَ اللَّمَانِ فَدِیْنِ اللَّمَانِ فَالْمَانِ فَالْمَانِ اللّٰمَانِ فَالْمَانِ فَالْمِیْنَ فَالْمَانِ فَالْمَانِ فَالْمِیْنَ فَالْمَانِ فَالْمِیْنَ فَیْنَ فَالْمَانِ فَالْمَانِ وَالْمَالُ مُلْمَانُ مُلْمَانِ فَالْمَانُوں ہے کہ وَ هَدَیْنُ فَالْمَانُونَ فَالْمَانُونَ ہُونِ اللّٰمَانِ فَالْمِیْنَ اللّٰمَانِ فَالْمَانِ فَالْمَانِ فَالْمَانِ فَالْمَانُونَ وَالْمَانُ اللّٰمَانِ فَالْمَانُونَ اللّٰمَانِ وَالْمَانُ وَالْمَانُونَ اللّٰمَانِ وَالْمَانُ اللّٰمَانِ وَالْمَانُونَ اللّٰمَانِ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونَ اللّٰمَانِ وَالْمَانُونَ اللّٰمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونُ وَالْمِانُونَ وَالْمَال

اس کو خیر و شرکے دونوں نمایاں راستے د کھا دیے۔" (آیت 10) اسی کو سورہ د ھر میں بوں بیان کیا گیاہے: إِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيْلِ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُورًا ١٠ " بم ني اس كوراسته وكها ديا خواه شاكر بن كررب ياكافر ـ" (آيت 3) اور اسى بات كو سوره قيامه مين اس طرح بيان كيا كيا بي و لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ كه انسان كے اندر ايك نفس لوامه (ضمير) موجود ہے، جو برائی كرنے پر اسے ملامت كرتا إر آيت 2) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَ لَوْ اَلْقَى مَعَاذِيْرَةُ اللهِ الدِيرة انسان خواہ کتنی ہی معذر تیں پیش کرے مگروہ اپنے آپ کوخوب جانتاہے کہ وہ کیاہے ( آیات 14-15)۔ اس جگہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فطری الہام اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پر اس کی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے کیا ہے، جبیبا کہ سورہ طرامیں ارشاد ہواہے الَّذِي ٓ اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَاٰى 🖅 '' جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی پھر راہ د کھائی۔" (آیت 50) مثلاً حیوانات کی ہر نوع کو اس کی ضروریات کے مطابق الہامی علم دیا گیاہے، جس کی بنا پر مجھلی کو آپ سے آپ تیرنا، پرندے کواڑنا، شہد کی مکھی کو چچتا بنانا اور بئے کو گھونسلا تیار کرنا آ جا تاہے۔ انسان کو بھی اس کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے الگ الگ قشم کے الہامی علوم دیے گئے ہیں۔ انسان کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک حیوانی وجو دہے اور اس حیثیت سے جو الہامی علم اس کو دیا گیاہے اس کی ایک نمایاں ترین مثال بچے کا پیدا ہوتے ہی ماں کا دو دھ چوسنا ہے ، جس کی تعلیم اگر خدانے فطری طور پر اسے نہ دی ہوتی تو کوئی اسے بیہ فن نہ سکھا سکتا تھا۔ اس کی دوسری حیثیت بیہ ہے کہ وہ ایک عقلی وجو دہے۔اس حیثیت سے خدانے انسان کی آفرینش کے آغاز سے مسلسل اس کو الہامی رہنمائی دی ہے ، جس کی بدولت وہ بے در بے اکتشافات اور ایجادات کر کے تمدن میں ترقی کر تارہاہے۔ان ایجادات واکتشافات کی تاریخ کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا،وہ محسوس کرے گا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جو محض انسانی فکر و کاوش کا نتیجہ ہو، ورنہ ہر ایک کی ابتد ااسی طرح ہوئی ہے

کہ یکا یک کسی شخص کے ذہن میں ایک بات آگئ اور اس کی بدولت اس نے کسی چیز کا اکتشاف کیا یا کوئی چیز ایر کیا۔ ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ انسان کی ایک اور حیثیت ہے ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالی نے اسے خیر وشر کا امتیاز، اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطاکیا ہے۔ یہ امتیاز واحساس ایک عالمگیر حقیقت ہے، جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر وشر کے تصورات سے خالی نہیں رہاہے، اور کوئی ایسا معاشرہ ف تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے نہ اب پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بھلائی اور برائی پر جزااور سزاکی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی ہو۔ اس چیز کا ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر مر حلہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے، اور مزید برال یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانا نے اسے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، برال یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانا نے اسے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، کیونکہ جن اجزاسے انسان مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیاکا مادی نظام چل رہا ہے، ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخذ کی نشاندی نہیں کی جاسکتی۔

### سورةالشمسحاشيهنمبر: 6 🔼

یہ ہے وہ بات جس پر اُن چیزوں کی قسم کھائی گئے ہے جو اوپر کی آبات میں مذکور ہوئی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ وہ چیزیں اس پر کس طرح دلالت کرتی ہیں۔ قر آن میں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جن حقائق کو وہ انسان کے ذہمن نشین کر اناچا ہتا ہے ، اُن کی شہادت میں وہ سامنے کی چند ایسی نمایاں ترین چیزوں کو پیش کر تا ہے جو ہر آدمی کو اپنے گر دو پیش کی دنیا میں ، یاخو د اپنے وجو د میں نظر آتی ہیں۔ اِسی قاعدے کے مطابق یہاں دو دو چیزوں کو ایک دو سرے سے متضاد ہیں ، اس لیے اُن کے چیزوں کو ایک دو سرے سے متضاد ہیں ، اس لیے اُن کے آثار اور نتائج بھی یکساں نہیں ہیں ، بلکہ لازماً ایک دو سرے سے مختلف ہے۔ ایک طرف سورج ہے اور دو سری طرف چیزہ کی دو شری کے مقابلہ میں چاند اپنی کو کئی روشنی نہیں رکھتا ہے ۔ وہ اُس وقت کوئی روشنی نہیں رکھتا ہے ۔ وہ اُس وقت جیکا اس کی روشنی نہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ رات کو دن بنا

دے، نہ اُس میں کوئی گرمی ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے جو سورج کی گرمی کرتی ہے۔ لیکن اُس کے اپنے پچھ انزات ہیں جو سورج کے انزات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک طرف دن ہے اور دوسری طرف رات۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دونوں کے اثرات اور نتائج باہم اس قدر مختلف ہیں کہ کوئی اُن کو یکساں نہیں کہہ سکتا حتی کہ ایک بے و قوف سے بے و قوف آ دمی کے لیے بھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ رات ہوئی تو کیا اور دن ہوا تو کیا، کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک طرف آسان ہے جسے خالق نے بلند اٹھایا ہے اور دوسری طرف زمین ہے جسے پیدا کرنے والے نے آسان کے پنیجے فرش کی طرح بچیا دیاہے۔ دونوں اگرچہ ایک ہی کائنات اور اس کے نظام اور اس کی مصلحتوں کی خدمت کر رہے ہیں، کیکن دونوں کے کام اور ان کے اثرات و نتائج میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ ان آفاقی شہادتوں کو پیش کرنے کے بعد خود انسان کے اپنے نفس کولیا گیاہے اور بتایا گیاہے کہ اسے اعضا اور حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب امتز اج سے ہموار کر کے خالق نے اس کے اندر بھلائی اور برائی، دونوں کے میلانات، رجمانات اور محر کات رکھ دیے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور الہامی طور پر اسے ان دونوں کا فرق سمجھا دیاہے کہ ایک فجورہے، اور وہ بری چزہے، اور دوسر اتقویٰ، ہے، اور وہ اچھی چیز۔ اب اگر سورج اور جاند ، دن اور رات، زمین اور آسان بیساں نہیں ہیں، بلکہ ان کے انزات اور نتائج آیک دوسرے سے لازماً مختلف ہیں، تو نفس کافجور اور تقویٰ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجو دیکساں کیسے ہوسکتے ہیں۔انسان خو د اس د نیامیں بھی نیکی اور بدی کو یکساں نہیں سمجھتااور نہیں مانتا۔خواہ اس نے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں کی روسے خیر و شرکے کچھ بھی معیار تجویز کر لیے ہوں، بہر حال جس چیز کو بھی وہ نیکی سمجھتاہے اس کے متعلق وہ پیر رائے رکھتاہے کہ وہ قابلِ قدرہے ، تعریف اور صلے اور انعام کی مستحق ہے۔ بخلاف اس کے جس چیز کو بھی وہ بدی سمجھتاہے، اس کے بارے میں اس کی اپنی بے لاگ رائے بیہ ہے کہ وہ مذمت اور سزا کی مستحق ہے۔ لیکن اصل فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اُس خالق کے ہاتھ میں ہے جس نے انسان کا فجور اور تقویٰ اس پر الہام کیا ہے۔ فجور وہی ہے جو خالق کے نز دیک فجور ہے، اور تقویٰ وہی ہے جو اس کے نز دیک تقویٰ

ہے۔اور خالق کے ہاں ان دونوں کے دوالگ نتائج ہیں۔ایک کا نتیجہ بیہ ہے کہ جواپنے نفس کا تزکیہ کرے وہ فلاح پائے،اور دوسرے کا نتیجہ بیہ کے جواپنے نفس کو دبادے وہ نامر ادہو۔ تزکیہ کے معنی ہیں: پاک کرنا، ابھار نااور نشو و نما دینا۔ سیاق وسباق سے اس کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ جو اپنے نفس کو فجور سے پاک کرے، اس کو ابھار کر تقویٰ کی بلندی پر لے جائے اور اس کے اندر بھلائی کو نشوو نما دے، وہ فلاح پائے گا۔ اس کے مقابلے میں حسیقا کا لفظ استعمال کیا گیاہے، جس کا مصدر تدسیہ ہے۔ تدسیہ کے معنیٰ دبانے، چھیانے ، اغوا کرنے اور گمر اہ کر دینے کے ہیں۔ سیاق و سباق سے اس کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شخص نامر اد ہو گاجو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشو و نما دینے کے بجائے اُن کو دباد ہے، اُس کو بہکا کر بر ائی کے رجحانات کی طرف لے جائے، اور فجور کو اُس پر اتناغالب کر دے کہ تقویٰ اس کے نیجے اس طرح حجیب کر رہ جائے جیسے ایک لاش قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد حجیب جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ قَدُ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّی اللَّهُ نَفْسَهُ وَقَلْ خَابَ مَنْ دَسَّى اللَّهُ نَفْسَهُ ، لِعِنى فلاح بِإِسَّاوه جس كے نفس كوالله نے بإك كر ديا اور نامر اد ہواوہ جس کے نفس کو اللہ نے دبادیا۔ لیکن یہ تفسیر اول توزبان کے لحاظ سے قر آن کے طرز بیان کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات کہنی مقصود ہوتی تووہ یوں فرماتا کہ قَدُآ فَلَحَتُ مَنْ زَكُّهَا اللّٰهُ وَقَلْ خَابَتُ مَنْ دَسَّهَا اللّٰهُ (فلاح پا گياوه نفس جس كوالله نے پاک كر ديااور نامر اد ہو گياوه نفس جس كو اللہ نے دبادیا) دوسرے بیہ تفسیر اسی موضوع پر قر آن کے دوسرے بیانات سے طکر اتی ہے۔ سورہ اعلی میں الله تعالیٰ کاار شاد ہے: قَنُ اَفُلَحَ مِنْ تَزَیّٰی ﷺ،" فلاح پا گیاوہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔" (آیت 14) سورہ عبس میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صَلَّا اللّٰهِ عَلَيْهِم كو خطاب كركے فرمايا: وَ مَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَيُّ فَي اور تم يركيا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی نہ اختیار کرے۔"(آیت7) ان دونوں آیتوں میں پاکیزگی اختیار کرنا بندے کا

فعل قرار دیا گیاہے۔اس کے علاوہ قر آن میں جگہ جگہ بیہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں انسان کا امتحان لياجار ها ٢ - مثلاً: سوره دهر مين فرمايا: إنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ آمُشَاجٍ تَ نَّبُتَلِيْدِ غَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ " بهم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تا کہ اس کی آزمائش کریں، اس ليه أسه مم في سميع وبصير بنايا ـ " (آيت 2) اور سوره ملك مين فرمايا: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيْوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَجْسَنُ عَمَلًا لم "جس نے موت اور زندگی کوایجاد کیاتا کہ تمہیں آزمائے کون تم میں بہتر عمل کرنے والا ہے۔" (آیت 2) اب بیہ ظاہر ہے کہ امتحان سرے سے ہی بے معنی ہو جاتا ہے اگر امتحان لینے والا پہلے ہی ایک امید وار کو ابھار دے اور دوسرے کو دبا دے۔ اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو قادہ، عکرمہ، مجاہد اور سعید بن جبیر نے بیان کی ہے کہ زَکّے ہا اور دَشْے کا فاعل بندہ ہے، نہ کہ خدا۔ ر ہی وہ حدیث جو ابن ابی حاتم نے عن جو یبر بن سعید عن الضحاک عن ابن عباس کی سندسے نقل کی ہے کہ خودر سول الله صَلَّاللَّهُ عَنَّهِ مِنْ الله عَلَيْلِيمٌ نِي الله عَلَيْلِيمٌ مِنْ اللهُ عَزَّو جَلُ ( فلاح يا كيا وہ نفس جس کو اللّٰہ عزوجل نے پاک کر دیا)، توبہ ارشاد در حقیقت حضور صَلَّی ﷺ سے ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں جو یبر متر وک الحدیث ہے اور ابن عباس ؓ سے ضحاک کی ملا قات نہیں ہوئی ہے۔ البتہ وہ حدیث صحیح ہے جو امام احمد ، مسلم ، نسائی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت زیر ؓبن ارقم سے روایت کی ہے کہ حضور مَلَى عَيْنَا مِي مِهِ مِهِ مِهِ اللَّهُ مَ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمُوْلاَهَا ۔ ' ' خدایا!میرے نفس کو اُس کا تقوی عطا کر اور اُس کو پاکیزہ کر، تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کو یا کیزہ کرے، تو ہی اُس کا سر پرست اور مولٰی ہے۔"اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں حضور صَلَّى عَلَيْهِم کی بید دعا حضرت عبد الله بن عباس سے طبر انی، ابن مر دویہ اور ابن المندر نے اور حضرت عائشہ سے امام احمد نے نقل کی ہے۔اس کا مطلب در حقیقت بیرہے کہ بندہ تو صرف تقوی ٰاور تزکیہ کی خواہش اور طلب ہی کر سکتا ہے، ر ہااس کا نصیب ہو جانا، تو بہر حال اللہ ہی کی تو فیق پر منحصر ہے۔ اور یہی حال تدسیہ کا بھی ہے کہ اللہ زبر دستی

کسی کے نفس کو نہیں دباتا، مگر جب بندہ اس پر تل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ اور تزکیہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے نفس کو جس گندگی کے ڈھیر میں دبانا چاہے، دبادے۔
سورة الشمس حاشیہ نمبر: 7 ۸

اُوپر آیات میں جن باتوں کو اصولاً بیان کیا گیاہے اب انہی کی وضاحت ایک تاریخی نظیر سے کی جارہی ہے۔
یہ کس بات کی نظیر ہے اور اوپر کے بیان سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قر آنِ مجید کے
دوسر سے بیانات کی روشنی میں اُن دوبنیادی حقیقوں پر اچھی طرح غور کرناچا ہیے جو آیات 7 تا 10 میں بیان
کی گئی ہیں۔

اولاً، ان میں فرمایا گیاہے کہ نفس انسانی کو ایک ہموار و مستقیم فطرت پر پیدا کر کے اللہ تعالی نے اُس کا فجور و اور اُس کا تقویٰ اُس پر الہام کر دیا۔ قر آن اس حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی واضح کر تاہے کہ فجور و تقویٰ کا یہ الہامی علم اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہر شخص خود ہی اُس سے تفصیلی ہدایت حاصل کر لے ، بلکہ اس غرض کے لیے اللہ تعالی نے وحی کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام کو مفصل ہدایت دی ، جس میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ فجور کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہو تاہے جن سے بچنا چاہیے ، اور تقویٰ میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ فجور کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہو تاہے جن سے بچنا چاہیے ، اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے اور وہ کیسے حاصل ہو تاہے۔ اگر انسان وحی کے ذریعہ سے آنے والی اس واضح ہدایت کو قبول نہ کرے تووہ نہ فجور سے بچ سکتا ہے نہ تقویٰ کا راستہ یا سکتا ہے۔

ثانیا، ان آیات میں فرمایا گیاہے کہ جزااور سزاوہ لازمی نتائج ہیں جو فجور اور تقویٰ میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر متر تب ہوتے ہیں۔ نفس کو فجور سے پاک کرنے اور تقویٰ سے ترقی دینے کا نتیجہ فلاح ہے، اور اس کے اچھے رجحانات کو دباکر فجور میں غرق کر دینے کا نتیجہ نامر ادی اور ہلاکت وبربادی۔

اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک تاریخی نظیر پیش کی جارہی ہے اور اس کے لیے شمود کی قوم کو بطورِ نمونہ لیا گیاہے، کیونکہ بچھلی تباہ شدہ قوموں میں سے جس قوم کاعلاقہ اہلِ مکہ سے قریب ترین تھاوہ یہی تھی۔ شالی حجاز میں اس کے تاریخی آثار موجود تھے، جن سے اہلِ مکہ شام کی طرف اپنے تجارتی سفر وں میں ہمیشہ

گزرتے رہتے تھے، اور جاہلیت کے اشعار میں جس طرح اس قوم کا ذکر کثرت سے آیا ہے، اس سے معلوم ہو تاہے کہ اہلِ عرب میں اس کی تباہی کا چرچاعام تھا۔

### سورةالشمس حاشيه نمبر: 8 🔺

یعنی حضرت صالح کی نبوت کو جھٹلا دیا جو اُن کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اس جھٹلانے کی وجہ اُن کی یہ سر کشی تھی کہ وہ اُس فجور کو جھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے اور اُس تقویٰ کو قبول کرنا انہیں گوارانہ تھا جس کی طرف حضرت صالح انہیں دعوت دے رہے تھے۔ اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: الاعراف، آیات 73 تا 75۔ ہود، آیات 61۔ 62۔ الشعراء، آیات 141 تا 153۔ النمل، آیات 45 تا 25 تا 25۔

# سورةالشمس حاشيه نمبر: 9 🔺

قر آن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل ہے بتائی گئی ہے کہ شمود کے لوگوں نے حضرت صالح کے چانج دیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی (مجزہ) پیش کرو۔ اس پر حضرت صالح نے ایک اونٹی کو مجزے کے طور پر ان کے سامنے حاضر کر دیا اور ان سے کہا کہ بیہ اللّٰہ کی اونٹی ہے ، بیہ زمین میں جہاں چاہے گی چرتی پھرے گی، ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہو گا اور دو سرا دن تم سب کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے رہے گا، اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یا در کھو کہ تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس پر وہ پچھ مدت تک ڈرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے اُس سب سے زیادہ شریر اور سرکش سر دار کو پکارا کہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کردے ، اور وہ اس کام کا ذمہ لے کر اٹھ کھڑ اہوا۔ (الاعراف، آیت 73۔ الشعراء آیات 154 تا 156۔ القمر ، آیت 29۔ الشعراء آیات

# سورةالشمس حاشيه نمبر: 10 🔼

سورہ اعراف میں ہے کہ اونٹنی کو مارنے کے بعد شمود کے لوگوں نے حضرت صالح سے کہا: کہ اب لے آؤوہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ (آیت 77)، اور سورہ ہو دمیں ہے کہ حضرت صالح نے اُن سے کہا:

تین دن اپنے گھروں میں اور مزے کرلو،اس کے بعد عذاب آ جائے گا،اوریہ ایسی تنبیہ ہے جو حجو ٹی ثابت نہ ہو گی۔(آیت 65)

### سورةالشمسحاشيهنمبر: 11 △

لینی اللہ دنیا کے باد شاہوں اور یہاں کی حکومتوں کے فرمانرواؤں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے وفت یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس اقدام کے نتائج کیا ہوں گے۔اُس کا اقتدار سب سے بالاتر ہے۔اُسے اس امر کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ شمود کی حامی کوئی ایسی طاقت ہے جو اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے گی۔

Only on the state of the state